# بعدوفاتِ پیغمبر حضرت علی کاسلے پیندانہ طرزِ مل رواداری کی چند مستند تاریخی جھلکیاں غلامان امیر المونین کے لئے لحے فکریہ

مولا نارضى الدين حيدرصاحب قبله، بإنئ يادگار حييني انثر كالج، اله آباد

تاریخ عالم ہی کی طرح تاریخ اسلام بھی بھی متوقع اور کھی غیر متوقع را ہوں اور موڑوں سے گزری ہے۔ بھلاکون سونچ سکتا ہے کہ حالات کے فطری بہاؤ میں اچا نک ایسا بھیا نک تلاظم آ جائے گا اور واقعات کی پُرسکون فضامیں دفعتاً پوں دھا کہ خیز انقلاب رونما ہوگا کہ لوگوں کا تاریخی عوامل کے منطقی تقاضوں پر سے عقیدہ ہی اُٹھ جائے گا۔ اور وہ بے نقاب نتائج کے تہہ در تہہ اسباب کی تلاش میں حیرت واستعجاب کا شکار ہوکررہ جا نمیں گے۔

کسی شخصیت کے ان ظاہری اور باطنی کمالات کے جوعقل وشعور اور ایمان وانصاف کی دنیا میں ہمیشہ عظمت وفضیات کا معیار تسلیم کئے گئے ہیں، قرآن واحادیث اور تاریخ وسیر میں نا قابل انکار گواہیاں موجود ہیں۔ اور عقلائے زمانہ اور علمائے اسلام کے نزدیک وہ آج بھی محقق اور مسلّم ہیں۔ یکبارگی ان سب کو یک لخت نظر انداز کرکے تاریخ ایک ایسے موٹر پر آجاتی ہے جو چیر تناک اور تعجب خیز ہوتے ہوئے افسوسناک بھی ہے۔ ایسے اچا نک اور دفعتہ ظاہر ہونے والے حالات وحادثات کود کی کی کرسوااس کے اور گئے کھئے اعلانات اور کھلے کھلے اعلانات اور

احتیاط وعرق ریزی کی مسلسل جدوجہد کے باوجود بعد پیغیبر مجس حکمت عملی کاظہور ہوااس کے سامنے ہوشیاری، چالا کی اور سازشی سرگرمیوں کی تمام داستانیں گردہوکررہ گئیں.........

حیات حفرت حتی مرتبت تک کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ماتا جس سے یقین طور پر بی خیال قائم ہو سکے کہ حالات کبھی ایسا رُخ بھی اختیار کرلیں گے جیسا کہ ظاہر ہوئے۔اگر ان کی ظاہری شکل وصورت میں کہیں خفیہ طور پر در پر دہ وہ اسباب بھی چھے رہے ہوں، جن کا نتیجہ اس طرح ظاہر ہوا کہ ایک فاضل ہستی پر چندلوگوں نے ایکا کر کے کسی مفضول کو ترجیح دے دی تو بیصورت حال اس اعتراف کے لئے مجبور کرتی ہے کہ ایسے عناصر موجود تو تھے مگر افھوں نے اپنی نقل وحرکت پر راز داری کا اتنا گہرا پر دہ ڈالے رکھا کہ جب تک صفیفہ میں چاک ہوکر بالکل نمایاں نہ ہوگیا، اسلام میں حضرت علی کی عظمت واہمیت میں تبدیلی کا کسی کوخیال تک نہ آیا۔ عظمت وفضیلت کے چند قرآنی فی شواہد

(آيَةُ تَطْهِير) إِنَّمَا يُوِيْدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ اللَّهُ يُوادره احزاب) في طهارت وصفات كي ضانت لے لئي۔

(آيرَ مباہلہ) قُلُ تَعَالَوْانَدُ عُ اَبْنَاتَنَا وَ اَبْنَاتَکُمْ وَنِسَاتَنَا وَ اَبْنَاتَکُمْ وَنِسَاتَنَا وَ نِسَاتَکُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَکُمْ۔ (سورہ آل عمران) نے ذات کو معین اور شخصیت کونمایال کردیا۔

(آية ولايت) إنَّمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ اَمَنُوا اللَّهُ يَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ المَنُوا اللَّهُ وَيُوثُونَ اللَّاكُوةَ وَهُمُ وَالْجَعُونَ (سورة المائدة) في خصوص عمل اور شخصيت مخصوص كي نشا ندې كردى \_

(آية بجرت) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَآئَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ وَوُفْ بِالْعِبَادِ (سورة البقره) فَنْسَكُو مَرْضَ خالق كايابند قرارديا-

(آيرًا مامت) جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُوْنَ بِالْمُونَار (سورة الانبياء) كذر يعسلسله الانبياء) كذر يعسلسله المت كالهي تقرر كا اعلان كيار (آير اطاعت) لا أَيُهَا اللَّذِيْنَ أَمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَاطِيعُوا اللهُ مُو مِنْكُمُ (سورة نساء) في مشروط اطاعت كاحكم ديا كيار

(آیة مودّت) قُلُ لَا اَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْلِی (سورهٔ الشوری) نے ان کی محبت کو اجرِ رسالت قرار دیا۔

(آیرَاکملت) اَلْیُوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ (سورهٔ مائده) نے نازل ہوکر ضروریات دین کی مسلسل زنجیر میں اعتراف حاکمیت (امیرالمونینؓ) کی اس آخری اور ضروری کڑی کوبھی جوڑ دیا۔

چنداحادیث نبوی ً

رسول اکرم کے وہ تائیری اقوال جن کے براہ راست

سننے والے اس دور میں موجود تھے اور آج بھی سب مستند کتابوں میں مندرج ہیں۔ مثلاً:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفُ إِمَام زَمَانِهِ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةَ اَنَا وَعَلِيٌّ مِنْ نُورٍ وَّاحِد

اَنَامَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا.

يَاعَلِيُّ اَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى ـ يَاعَلِيُّ اَنْتَ اَخِي وَوَصِيّ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَة ـ ضَرْ بَهُ عَلَيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ التَّقَلَيْن ـ مَنْ كُنْتُ مَوْ لَاهُ فَهْ ذَا عَلِيٌّ مَوْ لَاهُ ـ

اورمثل اس کے بے شار احادیث فضیلت وکر امت ذات امیر المونین کے بارے میں وقیاً فوقیاً بیان ہوتے رہے ہیں۔ جنھیں اجلّہ علمائے اسلام نے اپنی کتابوں میں اسناد کے ساتھ متواتر نقل کیا ہے۔ اور علمائے تاریخ وسیر نے بھی انھیں اپنے اپنے مشہور زمانہ تصانیف میں جگہ دے کر انھیں تاریخ کا بھی جزء بنادیا ہے۔

کی تقدیر سوگئی۔ دینی احساس مردہ ہو گئے۔ اور مدینة الرسول کے مسلمان تدفین رسول پر دنیوی مقاصد کوتر جمح دینے پر آمادہ نظر آئے۔ان واقعات کی تفصیل میں جانا بدمزگی کا باعث ہوسکتا ہے اور پیرمیرامقصودنہیں۔ مجھے صرف ا تنابتانا تھا کہ قرآن واحادیث، اور تاریخ وسیر کی روشنی میں جواہل ترین شخصیت اُ بھرتی ہے وہ سیاسی داؤ چھ کا شکار ہوکر سربراہ ملت ہونے کے بجائے ایک فردملت کی طرح زندگی گزارنے پرمجبور ہوتی ہے۔اوراب دیکھنے کی بات یہی ہے كه حقوق كي محرومي نفس ميں انتقام وانحراف كي كيفيت پيدا کرتی ہے یااسلام اورمسلمانوں کے عظیم تر مفاد کے پیش نظر منتقمانه جذبات يررواداران عمل كادوردوره قائم هوجاتا

وا قعات پر نظر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ رواداری کامفہوم سمجھ لیا جائے۔رواداری کا تعلق عقائد سے نہیں بلکہ اعمال سے ہوتا ہے۔ لینی اینے نزدیک دین ودیانت کے ثابت شدہ بنیادی حقائق کو ذرا بھی صدمہ پہنچائے بغیر مخالف فردیا جماعت کے ساتھ ایسا طرزعمل اختیار کرنا جوخواہ مخواہ کے تصادم کے امکانات کا خاتمہ کرکے عظیم تر مفاد کے امکانات روش کردے۔اس کے بیمعنی ہوئے کہ روداری کی گنجائش عقائد میں نہیں بلکہ اعمال میں ہوتی ہے۔جس کے نتیجہ میں صدیا خطرناک فتنے دب جاتے ہیں ۔شورشوں کوسراٹھانے کا موقع نہیں ملتا، اور وہ لمحات جو دوسری صورت میں تباہ کاریوں کی تخلیق کرتے روادارانہ طرزعمل کی بدولت اصلاح امت اور جان ومال ملت کی خاطرٹل جاتے ہیں۔

حکومت وقت کواپنے مشوروں سےنواز نا سواداعظم اسعمل سے جونتائج چاہے اخذ کرے مگریہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت نے ہرلمحہ اسلامی مفا دکو پیش نظر رکھا، اور کیوں نہ رکھتے جب کہ جامعہ اسلامی کی تشکیل اور اس کے وجود میں لانے کی عظیم جدوجہد میں حضرت کی

کوئی مشکل پیش آتی اوراس مہم کوسر کرنے کے لئے آپ سے رجوع كيا جاتا تو حضرت على عليه السلام اين تمام ذاتي اختلافات كوپس پثت ڈال كرانتهائي صحح اورايماندارانه مشوره

برطرح قربانيوں كا خل تھا۔للہذا حكومت وقت كوجب جب

پیش فرماتے ،جس پر حکومت وقت کی طرف سے لُو لَا عَلِی کی سندتجي عطا ہوئي۔

ایسے مفیداور شیح مشور بے حضرت کی رواداری اور سلح پیندی کے آئینہ دار ہیں۔اور نتیجہ میں اسلامی معاشرے کی شیرازہ بندی کے ضامن اس عمل سے بھی یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ عقائد ونظریات میں حضرت علیؓ اربابِ اقتدار کے ہم رنگ تھے۔

اس بارے میں توشروع ہی میں آپ کی جانب سے در بار خلافت میں اتمام حجت کی ساری منزلیں طے ہو چکی تھیں اوراس کے بعد سے خاموش اور سلح کن طرزعمل اسلام اورمسلمانوں کے مفاد کوخطرات سے محفوظ رکھنے کی خاطراپنا لیا گیا تھا۔ اوراسی جذبہ نے آپ کوکسی نہ کسی شکل میں مسلمانوں کے مسائل سے وابستہ رکھا۔

حضرت کی اس رواداری کا بینتیج بھی برآ مد ہوا کہ دشمنوں کومن گڑھنت افسانے بنانے کے بعد بھی آپ کے

حقیقی فضائل دمراتب کی روشنی کو ماند کرنے میں کامیا بی میسر نه ہوئی۔اور آپ کے کمالات کا مہر نیم روز تعصب اور دشمنی کے گہرے بادلوں میں بھی چھپا یا نہ جاسکا۔

قرآن كريم كي واپسي پرسكوت اختيار كرنا

بعدوفات پیغیر محضرت نے جمع قرآن کاعظیم کارنامہ انجام دیا آیات کومطابق تنزیل ترتیب دے کراسے حکومت وقت کے رُوبروسر دربار پیش فرمایا جسے مصلحت وقت کے پیش نظر قبول نہ کیا گیااور حضرت کواسے واپس لینا پڑا۔

دین کی اس بنیادی خدمت کے اس طرح پامال مونے پر حضرت کو ملال تو ضرور ہوا ہوگالیکن آپ نے اس بارے میں کوئی رد وقدح نہ فر مائی۔ حضرت نے صرف واپسی پر بی اکتفانہ فر مائی بلکہ اپنے نسخ قر آن کے بجائے خود مجھی اشاعت نہ کر کے، امت کے درمیان دوقر آن کے رائج ہوجانے کی صورت میں پیدا ہونے والی ہر پیچیدگی اور الجھاؤ کا سیر باب کردیا۔ یہ رودار انہ طرز عمل بھی مفاد ملت کے ق میں قابل قدر اقدام کی حیثیت رکھتا ہے۔

جناب سلمان گی گورنری اور حضرت کامنع نه کرنا خلافت ثالثہ کے دور میں جناب سلمان مدائن کی گورنری پر مامور کئے جاتے ہیں اور حضرت علی باوجودا پنے خصوصی اور قریبی تعلقات کے جو جناب سلمان گی ساتھ ثابت ہیں، انھیں قبول کرنے سے منع نہیں فرماتے۔ اس موقع پر بھی پے حقیقت پھرایک بارسا منے آتی ہے، کہ حضرت نے ذاتی اختلافات کو اجتماعی مفاد پر قطعاً ترجیج نہ دی۔ حضرت کے پیش نظر پیامرتھا کہ کم از کم جناب سلمان ہی

اس عہدہ جلیلہ پر فائز ہوکر اسلام کی حقیقی اور سادہ زندگی کا نمونہ پیش کرسکیں۔ تاکہ حاکم اسلامی کی شان کے اصلی خدوخال نمایاں ہوں۔ اور حق کی جانب سے اتمام ججت کی ایک صورت پیدا ہوجائے۔ جبیبا کہ ہوا۔ ان کے عہد گورنری کے واقعات سے، جن کی تفصیل کا میموقع نہیں، پوری روشن پڑتی ہے۔ خلافت ثالثہ کے انتشاری دور میں آپ کا خصوصی طرزعمل

خلافت ثالثہ کے آخری دور میں حکومت وقت کی بدعنوانیاں جب رنگ لانے لگیں اوراس سے متاثر ہوکرملکی فضا مکدر ہوگئ اور غیر مطمئن جماعتیں تبدیلی حالات کے دریے ہوگئیں تو حضرت ہی نے درمیان میں برد کرسعی مصالحت فرمائی۔خلیفۃ المسلمین کوان کی خامیوں پرانتیاہ دیتے ہوئے حملہ آوروں کو باہمی شرائط پر رضامند کرکے واپس کرا دینا اميرالمونين كاكارنامه تفا مرحكوت وقت كسي وجه سيشرا كطلح یر قائم نه روسکی، اورخفیه سازشوں کا بردہ چاک ہوتے ہی پھر حمله آوروں کا جموم ہوگیا۔ جضوں نے انتہائی اشتعال میں آکر قصرخلافت کامحاصرہ کرلیااور یانی کی رسد بھی بند کردی۔جب حضرت علی کواس امر کی اطلاع ہوئی تو آپ نے سابق تجربات کے بعد مداخلت سے انکار کردیا اور بددلی کے باوجود بیمعلوم ہونے پرکہ یانی بندکردیا گیاہے،اینے دونوں شہزادوں یعنی حضرت امام حسنٌ اور حضرت امام حسينٌ كے ذريعه ياني كے مشکیز ہے بھجوائے۔ یہ خصوصی عمل بھی اس امر کا شاہد ہے کہ آپ کے اندرروداری کا احساس قائم اور متحرک تھا۔ اس واقعہ سے بہ بات بھی ظاہر ہوجاتی ہے کہ اب

ماحول اورمتصادم معتقدات کی فضامیں بھی ایسے ہی علوی طرزعمل کے اپنانے کامطالبہ کرتے ہیں۔

## ایک سے ایکا

ایک کے نام یہ ایکا ہو تو کیا اچھا ہے میل سے دوجا بھی اپنا ہو تو کیا اچھا ہے چین کا راج ہی چھایا ہو تو کیا اچھا ہے بیر سب دیس نکالا ہو تو کیا اچھا ہے ایک کے سب ہیں، سبحی ایک بھی ہوجا ئیں کہیں

#### انتحاد

تذهب تكروري بكصنو

یارو! بہت عظیم عبادت ہے اتحاد ہر عہد ہر صدی کی ضرورت ہے اتحاد ہے تفرقہ تمہارے لئے موت کا سبب ملت کی زندگی کی ضانت ہے اتحاد

### اتَّحِدُوْ ااتَّحِدُوْ ا

حیات قطرہ کی ہوتی ہے صرف میں دو میں جو بننا چاہو سمندر تو ایک ہوجاؤ ہر ایک سمت نظر آئے بس خوشی ہی خوشی جو چاہتے ہو یہ منظر تو ایک ہوجاؤ مشتعل مجمع خود حضرت کی بات بھی سننے اور ماننے کو تیار نہ تھا۔ورنہ حضرت نے حملہ آ وروں کو کہلوا دیا ہوتا کہ یانی بھیج دواور جناب حسنينً كوزحت نهاطَّانا يرثّ يـ ليكن حالات كي سکینی اور ماحول کی شخق کا اندازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ فرزندان رسول کوحضرت نے اس خدمت پر مامور فرمایا اور رواداري كاايك نقش دوام قائم كرديا\_

## دَورِاقتدَار میں روا داری کا شاندار مظاہرہ

خلافت ثالثہ کے خاتمہ پر جب مسلمانوں کی ساسی کروٹ نے ایک مرتبہ پھر انھیں حضرت کے قدموں میں لا ڈالا اور روحانی منصب کے عامل کو دنیاوی اقتدار کی ذمہ داريان بھی سنجالنے پر مجبور کردیا گیا تورجعت پہند طاقتیں اکٹھا ہوکر پھرآپ کے مقابل آگئیں۔اورغضب یہ ہوا کہ اينے ناموس كا تحفظ كرتے ہوئے مسلمان حرم رسول الله كو میدان جنگ میں لے آئے۔ جنگ ہوئی اور ہمیشہ کا فاتح اس ميدان مين بهي فتياب ربا نظرياتي صداقت كي تائيدي جدوجهدتمام ہوئی تونفس کی طہارت اوررواداری کی اہمیت كے مظاہرہ كا موقع آگيا.....تو فريق مخالف .....حضرت ام المونين كا احترام مدنظر ركهته ہوئے حضرت اميرالمونين ً نے ان کے تحفظ کا اہتمام فرمایا۔ اور ایک دستہ فوج کی حفاظت میں مدینه کی طرف ان کی مراجعت کا انتظام فر مایا۔ رواداری اور سلح پیندی کے بیہ بے مثال مرقع آج بھی تاریخ اسلام وانسانیت کے شاہ کارہیں۔جودنیا سے اورخصوصاً امیرالمومنین حضرت علی بن الی طالب کی غلامی کا دم بھرنے والوں سے مخالف